سيرة وسوائح حضرت محمصطفي عليسته آ عا زِرسال نام كتاب : آغاز رسالت مرتبه : امة البارى ناصر مرتبه : امة البارى ناصر تناشاعت : 2008 تعداد : تغداد : نظارت نشر واشاعت تنائع كرده : نظارت نشر واشاعت مدرانجمن احمد بيقاديان -143516 فضلع كور داسپور - بنجاب - بهارت مطبع : فضل عمر برنانگ بريس قاديان مطبع : فضل عمر برنانگ بريس قاديان قيمت : 20رو پ

ISBN: 978-81-7912-187-0

## يبش لفظ

لجنہ اماء اللہ کراچی پاکستان نے صدسالہ جشن تشکر کے موقعہ پر احباب جماعت کی معلومات اور بچوں کی تعلیم و تربیت کیلئے کم از کم سوکتب شائع کرنے کامنصوبہ بنایا تھا جس کے تحت مختلف افراد کی طرف سے مرتب کردہ یا تصنیف کردہ کتب شائع کی گئیں۔ پہر کتب نہایت آسان اور عام فہم سادہ زبان میں لکھی گئیں تا کہ ہر کوئی آسانی سے اسے سی بھر سکے۔ان میں سے کتا بچہ ' آغاز رسالت' خلافت احمد بیصد سالہ جو بلی سال میں سید نا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ آسی الخامس ایدہ اللہ کی منظور کی سے شعبہ نشر واشاعت سید نا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ آسی الخامس ایدہ اللہ کی منظور کی سے شعبہ نشر واشاعت کے تحت شائع کیا جارہا ہے اللہ تعالی اسے ہر لحاظ سے مبارک کرے اور نافع الناس بنائے۔

بربان احمدظفر (ناظرنشرواشاعت قادیان) شائع کردہ: نظارت نشرواشاعت قادیان143516 صلع گورداسپور۔ (پنجاب) بھارت

## وسرم الملوالزمن التحيم

## ي في الفظ

ہم اپنے اسٹ عتی منصوبے کی بیش دفت بیں اظہارتش کر کرنے ہوئے مرتومہ حورجہاں بشری داؤ دغفولھا کو دعاؤں میں با در کھتے ہیں جن کی دلی خواہش کی تکبیل کے مطابق بادی ناصر کام کو اگے بطھا دہی ہیں ۔
لئے ان کے بعدع بنہ ہ امت الباری ناصر کام کو اگے بڑھا دہی ہیں ۔

اس کتاب بی حضرت محرمصطفی سند علیه دستم کی زندگی کے اُس حقد کے متعلق بنایا گیا ہے جس بین خدا تعالیٰ نے آپ کو دوائے رسالت سے سر فراز فرایا اور اصلاح عالم کی ذمہ داری سوننی ۔ حضرت ابراہیم علیداسلام کی دعاؤں اورگذشت ابباء کی بیشگوئیوں کا ظہور کچھ اس طرح ہوا کہ غارِ حرابیں جبرائیل علید السلام نے فدائے داحد لا شریک کا بینجام بہنچایا .

پڑھا ہے خلاکے نام سے .....

آئی بہ بڑی ذمر داری اُ طاف کے لئے نیار ہو گئے اورسون خالفتوں کے بادجود

اب نے کا میا بوں کے ساخف رسالت کا حق اوا کیا ۔ ہم اسی شان والے نبی کی اُمّت

بیں بیب ان سب وا تعات ہے آگاہ دمناچا ہیئے۔ فاریکن سے درخواست ہے کہ نود

بی اس کتاب کا مطالعہ کرب اور فصوصًا بچوں کو پڑھنے کے لئے دیں۔ ناکہ وہ وہاں کیں

کرخداتعالی کیسے اخلاق واوصاف والے بیادوں کولیٹ ند فر با آب اورا بینی رضا اور

نوان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حصولی دسائے اہلی کی نوفین عطا فرائے ۔ آبین

عزیزہ استالباری ناصرصاحیہ اور ان کی معاونات ہم سب کی وعاوک کی گئے تین

بیں بین کی محنت سے نیے روحانی مائدہ قارئین کے بہنچاہے ۔ اللہ نعالی ان سب کو

ام عظیم سے نوازے آئی

امنز الحفيظ محمود يحتى مدر لحنه الماء المصلح بمراجي

## آغازرسالت غارم ااور مهلی وعی

مجراسودنصب کمتے دفت قریش مکرے سب قبیلوں کے اسم لوگوں نے حضرت محد مصطفح صلی الله علیه و ستم کے قبصلہ بر رضامندی اور نوست نودی کا اظهار کرکے آت کے اخلاق دکردارکے پاکبرہ ہونے کی گواہی دی۔ ایک بنیم بنیے ہوان کے سامنے بكا بمصانفا وسب كى أنكوكا نارا تفاائس كى بيارى عاد نول سے سب واقف تنے وادر عام طور بر ذکر بھی ہونا کہ محد بہت اما من دار بس سب لوگ آپ کی اس خوبی سے خوب وانف نفع المرصرف اتناكها جاناكه " الين أرال الله الوسب كعلم بين مؤناكم وماصل محد ارسے بیں۔ جن کی تمایاں ترین خوبی امانت و دیانت ہے۔ اس کے ساتھ بہمی علم مقاكر سميشه سي يو التي اين اكي الما تقرصادن ابهي نام كي طرح منهور تها ي محد حجوظ نبيل لولئے۔ يريات مزصرف أب كے دمشنددار يا جاسنے والے جانتے مضے بلکہ ویمن معی اعتراف کمے نے تھے حتی کہ آپ کاسب سے بڑا مبانی ویمن ابوہل مجی اس خوبی سے واقف تھا۔ آئے کے تمانہ بوت بی ایک دفعہ اس نے کہا۔ "الصحريم تجع جوانبي كية بلداس بان كوجوا كيني جو تولايا ہے۔" (تمندی)

ہزفل شاہ روم کے سامنے الدسفیان نے گواہی دی کہ محد (صلی الدعلیہ کستم)
نے کہ جی حجوظ نہیں بولا ۔ رہخاری کتاب بدء الوحی)
ایک اور حانی تیمن النظرین حادث نے کہا۔

" محرّتم بین بهی ایک مچهونا سا بچه به زنا نفا اور وه تم سب سے زیاده راست گو نفا اور سب کے تعلق تہاری راست گو نفا اور سب سے زیاده این تفا - اور اسس کے تعلق تہاری بهی رائے نفی حتی کہ جب نم نے اسس کی تلفوں بین سفیدی دیکھی اور وہ بھوا ہے کو پہنچ اور وہ تمعاد سے پاس وہ کچھ لایا جو وہ لایا توتم بہ کے لئے کہ وہ ساحر ہے اور حجونا ہے - خدا کی قسم وہ حجونا اور جادد گر سرگر نہیں ۔ "

(شقاقاضى عياض دابن مشام)

الله تعالی نے آپ بین امانت اور صداقت کے ساتھ اعلی اخلاق و کمدار
کی ہر خولصورتی اپنی انتہائی بلند سطے تک جمع کم دی تھی۔ اچھی اچھی باتیں آپ کو کوئی
سکھانا نہیں تھا۔ آپ کا دل ہی ایسا تھا کہ اس بیں سیدی بچی صاف اور تھری باتیں
ہی آتی تھیں۔ آپ البیہ لوگول بیں دہتے تھے جو بتوں کی پوجا کمہ نے تھے گراگ کا دل کہنا کہ یہ غلط ہے۔ معبو دصرف ایک ہے۔ جبیا کہ حضرت ابراہیم علیالسلام
ایک خلاکو ماننے والے تھے۔ آپ جب اپنے دوستوں ہیں بیٹھتے تو اپنی سوچ کے مطابق باتیں کمرنے۔ آپ کے دوستوں بیں بیٹھتے تو اپنی سوچ کے مطابق باتیں کمرنے۔ آپ کے دوستوں بیں ایک عبدالد اور بن ابی فحاقہ الو بکر تھے۔ (جو بعد بین ایک عبدالد اور کی ایک دوست کیم بن حوام شخے جو آپ سے بہت بہت محبت دکھتے تھے اور اکسلام قبول کمرنے سے پہلے ہی بہت اچھی دوستی تھی۔ آپ

کے لئے عمرہ عمرہ تخفے لابا کرتے تھے۔ دہ حضرت خدیجہ دضی اللہ تعالی عنہا کے جازاد معانی سے اللہ تعالی عنہا کے جازاد معانی سے ایک دوست زبدبن عمرد تھنے۔ دہ بھی خداتعالی کے ایک ہوتے کے تاک منظے۔ ایک دوست زبدبن عمر دخفے۔ دہ بھی خداتعالی کے ایک ہوتے کے تاک منظال ہو تاکم شھے (زمانہ اسلام سے بہلے ہی ان کا انتظال ہو گیا تھا)۔

آئے۔ اپنے دوستوں سے باہیں کرتے کہ آئے کو بتوں کی بوجا بہدرہ ہیں۔ آئے ملی ملے دوست اور دوسرے جانے والے آئے کی باتوں کو سنے کہی مان جانے کہی نہ ملنے مگرالیہ ہونا کہ جہال ہی بات ہوتی وہ اس بات کا ذکر کرتے کہ محداصلی السطائے کہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے اُسی کو سب طاقتیں ہیں۔ اوس کے علاوہ کسی کو کچھ دینے والا یا مالک قصور کرنا غلط ہے۔ باہی سیجی جیس اس ملے دلوں پر اثر کرتیں چیند در توں ورقہ، زید اور عثمان بن حوبرت کو خیال آیا کہ بچھر کے بتوں کے آگے ، جو کو ٹی سجے بینی در کھتے ، سرچھ کانا ہے قائدہ ہے بلکہ حاقت ہے۔ چانچے سب اپنی اپنی سمجھ کے مطابق حقیقی خداکی نلاش میں نکھے۔ ورقہ اور عثمان تو عیسائیت سے منا تر ہو کہ علیا ئی مولے کے اور زید ہر کہ کہتے مرکے کے اور زید ہر کہتے کہتے مرکے کے

"ا عندا المرجح كو ببمعلوم بوناكه تجه كوكس طرح يوجنا جائية توبين أسى طريق سينجه كو يوجنا."

اسيرة الني سند)

ان باتوں سے اندازہ ہونا ہے کہ جو نے خدادی سے بے ذاری کی اہر بیدا ہو دہی مقی - اس اہر کی ایک دج بہجی فقی کر سخارتی سفروں میں بہود بوں ، عیسا بُوں اور مکر کے مُت برستوں کا آبس میں میل جول رہنا - ایک دومر سے عقائد اور ان کی اخلاقی حالت برستوں کا آبس میں میل جول رہنا - ایک دومر سے عقائد اور ان کی اخلاقی حالت

کا علم ہوتا۔ ہرطرف فدا تعالیٰ سے دوری کی وج سے مذاہب میں کھوکھلائی اگیا تھا۔
گذے ترم ورواج کو مذہب کا نام ویا جا تا۔ اجھائی اور بگرائی کا تصور بدل گیا تھا۔
اُس معاشر ہے بیں ناباں اور متناز و نہیں ہوتا تھا جی کے خیالات پاک ہوں بلکہ قدر
کی نگابیں اُس طرف اُٹھی تقییں جو گراہی بیں تیزفدم ہو۔ مشرک کی کوئی اُنہا نہ تھی۔
مزف فا ذرکو مہم تین سوسا تھ بہت رکھے ہوئے نظے۔ ان بتوں کے امگ امگ نام اور کام تھے۔ اُن کے دن منا کے جانے۔ فریا نیال وی جائیں اور گا نے کھفلیں منعقد کی جائیں کے دن منا کے جانے کے قلیس منعقد کی جائیں۔ عیسا بیوں کے مشرک کا یہ صال تھا کہ فانی انسانوں کو فدا کا درج وے دیا خیا۔ اور اس طرح نین خداد ک کو مشرک کا یہ صال تھا کہ فانی انسانوں کو فدا کا درج وے دیا خیا۔ اور اس طرح نین خداد ک کو مشرک کا یہ صال تھا کہ فانی انسانوں کو فدا کا درج وے دیا خیا۔ اور اس طرح نین خداد ک کو اسد تعالی کا بٹیا ہوا تھا۔ بہودیوں نے تو اسد تعالی کی اتنی نا فرمانیاں کی تھیں کہ خدا کے بچھ جم بن بنیا ہوا تھا۔ بہودیوں نے تو اسد تعالی کی اتنی نا فرمانیاں کی تھیں کہ خدا کے بچھ جم بن گئر تھے۔

ندسب کے نام پر بیلنے والے سارے چواغ بجھ چکے تھے۔ روشی کی ہو کون
دیں ابراہی کے نام سے زندہ تھی سمارے آفاصلی الشعلیہ دیم اسی دین پر فائم تھے۔
ایک زندہ اور فاور فعاجی کا گھر فیانہ کعبہ ہے جس کا پیغام سب تاسب کی اصلی تعلیم
میں ملتا ہے۔ وہ جی و نیوم ، واحد لا شریک فعدا کہاں سے کیسے مِل سکتا ہے۔ اگر
دہ معبود تقیقی مل جائے تو بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا جاسکتا ہے۔
ساری دُنیا کے سارے دکھوں کا علاج اس معبود کو بانے بیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ مِل
حائے تو اس سے پوچھا جائے کہ انسانوں کے دلوں سے گند کیسے و دُور کیا جاسکتا ہے۔
مبرط ف ظلم اور ظلم ن کے اندھیرول کوکس طرح فورسے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
مبرط ف ظلم اور ظلم ن کے اندھیرول کوکس طرح فورسے تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
اپ

ما نفر ان کے نام کے کھانے پیکے سب باٹ بانٹ کہ کھانے گر اب لیے کھانوں کو ہمتہ بھی ندلگاتے بخراب جام ہونے کا حکم تو آئی کی نبوت کے بعد آبا بھا مکہ کے لوگ باقی کی طرح شراب بیتے تھے۔ گر اللہ تعالی نے خود نجود آپ کے دل بیں اُس گندی جیز کمے لئے نفوت وال دی۔ آئی نے کہی شراب ندیی تھی ۔ جیز کمے لئے نفوت وال دی۔ آئی نے کہی شراب ندیی تھی ۔ رسیرت الجدید باب ماحفظ الله)

أب كادل اتنا ياك تفاكراً ب فطرى طور برنبك بانون كوليسند ذوات مكتري عوروں کی عزت نبیں کی عاتی تھی۔ غربوں کے حق مار کراس پر فخر کیا جانا۔ بیاروں ادر نادارول كى خدمت كرنا بے كاركام تھے۔ جبكرام كوسب الشانوں سے خاص طوريم اُن بے جاروں سے جو کسی دکھر میں مینلا ہوں۔ زیادہ سمدری ہوتی۔ آئے کسی کو تطبق یں دیکھے ی نہیں سکتے تھے ۔ گوشش ذوات کے کہ ایک ذات سے دوسروں کو ارام ہیجے۔ آب لوگوں ک بچری پرغمزدہ موجانے اور ایسے طریقے سوچنے جن سے گھڑ ہے ہوئے لوگوں کی اصلاح ہوسکے۔ جانے اور البے طریقے سوچنے جن سے بھٹے ہوئے لوکوں کی اصلاح ہوسکے۔ ان کے دلوں بی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی سمدردی بیدا ہواور ایک بلند تم دجود کا خوف موكد اكريواني كريس كے تو مكر طبحى سوگ مزامجى علے گی- بلند، تى بعنى خلالعالى نے بدونیا کیول پیدا کی برسورج جاند، سنارے سارا نظام کیول بنابا۔ دن اور رات کینے بنے کی لئے بنے کس کے لئے بنے جس نے بیسب کچھ بنایا ہے۔ اس سے تعلق كسے بيداكيا جاكنا ہے۔ اس سے بوجا جائے كربندے ابس بي بارسے كيے دہ كے بين -آت سروفن غورو فكرين رسنف واور دعائين كمرة كالمعبود محصيبه جادات وها ان دعاؤں اور ذہن بیں اعظے والے سوالات کے جوایات پرسو یہے کے ناتے

آئِ تنها بیشنالیدند فرمانے۔ گھری تو کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی ہے۔ شہری کہا کہی مہی ہے۔ کلی کوچوں بیں آنا جانا ادر شور شرابا مؤنا ہے۔ آپ کوان رونفوں سے زیادہ الميسي أن تنى ننى بانون من منعى جوالله تعالى أب كوسمها رلى منفا - فدرت في كويا ايك يمول کھول دیا تھا۔ زمین و آسمان کی حقیقتوں سے ہددے اُٹھ رہے تھے۔ ہردن ہرات راز فطرت زیادہ کھل کرسامنے آنے لگا۔ ایک مقمون سے دوسرے مقمون کی کڑی ملنے على - سريا انكتاف مدلك واحدى طرف اسك ره كزنا معبود فنيني كوبهجان اورجان كى لذت السانشه نظاجس من آت زياده سے زياده دوب طانا عياضے تھے۔ دُنيا اور دُنيا كى دلچېدياں أب كى نكابوں من مصحفيفت بوتى مارسى تغيب - أب الگ تغلك بوكرلينے معبود کی بادیں وقت گزارناب ندفوانے . مکہ کیستی سے ذرا فاصلے پر کو وحرا پر بیط ملتے الیی تنہائی کی تکاش میں جہاں صرف آج ہوں اور آپ کا معبود - آپ کواس بہاڑ بداید غارمل گئی۔ اس غارمیں آئے کو دہ خاموشی اور تنہائی مل گئی جس کی آب کونلاش صفی -مكرسے منی كی طرف جانے ہوئے كو و موا برح طعين نواس كى بدى بك برط كردوسرى طرف الذكريدا يك جيونى سى غارب عن بين ابك آدى بورس قد سے كھرا بھى نہيں ہو مكنا - دو برى برى چانين ايس مي أوير سے اس طرح مل كنى بين كرمب HUT كى شكل كى جهت بن كئى ہے۔ ذرش ظامر ہے بخفروں كا ہے۔ كوئى آرام دہ بيضنے كى عكم نهين عنى مكرات كوارام اليف محبوب خداكى باديس ملنا تفا. آت بإداللي بس اس ندر كعومان كدونت كزرن كالمحى احساس زبونا حضرت غديج في أي كالمحوبت كو كوديكها نوض تدبر سے كھركى سر ذمر دارى سے آب كوسبدوش كر ديا- آب كے عارم ا میں نیام کاعرصه طویل سونے لگا تو آب ایسا کھانا تیار کرکے ساتھ کردینی جوزیادہ دیر

محفوظ ده سکے اور مردی گرمی کا اُس براند نہ ہو۔ خوراک ختم ہو نے برحضور گفرنشرلین کے آتے تو وہ اسکلے تیام کے لئے کھانا تیار کر دنیب - ایک وفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور انخضرت صلی اللہ علیہ کہتم نے مل کر غارِ حرایس اعتکاف کی غرمانی ...
تعالی عنہا اور انخضرت صلی اللہ علیہ کہتم نے مل کر غارِ حرایس اعتکاف کی غرمانی ..
رالحضائص الکبڑی علدا صلا ۲۲۲ ترجمہ)

غارِ حرائی عبادت کے متعلق حضرت اقد س میسے موعود تحریر فرما تنے ہیں۔

"اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کے ساتھ اُنس اور ذوق پیدا ہو
جانا ہے نو بھر دنیا اور اہلِ دنیا سے ایک نفرت اور کمامت پیدا ہو جانی
ہے۔ با لبطیع تنہائی اور خلوت پیند اَ تی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ دیم کم کھی
ہیں حالت نفی اللہ تعالی کی عبت میں آج اس قدر فنا ہو عکے تفے کہ آپ
اس تنہائی میں ہی پوری لڈت اور ذوق پانے تفے ۔الیبی جگر میں جہاں کوئی
ارام اور راحت کا سامان نہ تفا اور جہاں جائے ہوئے میں ڈرگنا ہو۔ آپ
ہیادرا ور شعباع منے جب خدا نعالی سے تعلق شدید ہو نو میے شعباعت میں
اُن میں تفیاع منے جب خدا نعالی سے تعلق شدید ہو نو میے شعباعت میں
اُن میں تفیاع نہیں ہوتی ۔ "
اُن میں تفیاع نہیں ہوتی ۔ "
اُن میں تفیاع نے نہیں ہوتی ۔ "

(ملفوظات طدجهام صحاس)

" آپ کی بہلی عبادت دہی تفی ۔ جو آپ نے عارِ حرابی کی جہال کئی کئی وہ اور سانے کئی کئی دون دہرانہ بہاڑی کی عاربی جہال سرطرح کے حبطی جانور ادر بسانب چینے وفیرہ کا خوف ہے دن ران اللہ تعالی کے حضور عبادت کرتے تھے اور

دُعائیں مانگئے تھے۔ قاعدہ بہدے کرجب ایک طرف شن بہت بڑھ مان ہے تو دوسری طرف کا خوف دل سے دور بوجا تا ہے۔ " رملفوظات چہارم صلامی)

سے بندکرنا ہے۔ " رملفوظان مبلیجم صیرہ کا وَاَن کریم نے کس کیفیت کواس طرح ببان فرایا ہے۔ وَاَن کریم نے کس کیفیت کواس طرح ببان فرایا ہے۔ وَوَ حَدَد کَ صَالًا فَهَ مَانِي

ترجمه دالله تعالی نے شخصے اپنی نلائش میں سرگردان وجیران یا یا بیس اُس نے بچھے کو اپنی طرف ا نے کاراب نہ تادیا .

اللہ تعالیٰ نے بڑے بیار سے اپنے ہونے کے نبوت دبئے پہلے آب کوخواب بیں ایسے نظارے دکھا نے جوئیس ہونے بہر کے کے سورج کی طرح روشن اندازیں پوئے موجانے ۔ خواب بی منتقبل کی خبریں دہی جو اسی طرح پوری ہوجانیں۔ آپ کا دل حمد ے عجر جاتا۔ ہر نظارہ ، ہرخواب آپ کو خداتعالی سے فریب نر مے جانا۔ آپ اور سے کھر جاتا۔ ہر نظارہ ، ہرخواب آپ کو خداتعالی سے فریب نر مے جانا۔ آپ اور سے کے پورے اللہ تعالی میں محو ہو گئے۔

حضرت عائت، رضی اللہ تعالی عنها ان با برکت دنوں کا ذکر اس طرح کرتی ہیں .

الب بسب اللہ تعالی نے انخفرت میں اللہ علیہ و تم کے درجات بلند کرنے اور

اک فشرف د ہزرگ عطافر ملنے کا ادادہ فرمایا توسب سے پہلے جس چیز

سے بوت کی ابتدا ہوئی د مسیحے تواب تھے ۔ آپ جو بھی خواب د کھتے وہ

اس طرح روت ہو کر حقیقت بن جاتا جیسے مسیح کی تابندگی ادر روشن ہوتی ہے۔

کوئی تحق بھی ان خوالوں پرشک نہیں کرسکتا تھا جیسا کہ کوئی تحق میں کہ کہ سے

ادر فورانی کر توں کے سامنے آنے پر ان سے انکار نہیں کرسکتا ۔ ایک جگہ یہ

افظیمی کر آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ بات بالکل اسی طرح حقیقت بی

ان سیخے توابوں، ردیائے صالحہ سے آپ کا اُن دیکھے خدا پر ایجان مزید مفہوط ہوجا نا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے اُس پیغیام کو تبول کرنے کے لئے تیار کیا جوز اُن دی کی صورت ہیں ہے کہ آنے والا نفا .

حیب آپ کی عمر مبادک جالیس سال ہوئی تو ایک دن عجیب نظارا دیکھا۔ آپ غار حرایس تشرلیف فراضے ۔ دمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ دمضان المبارک کا بھی آخری عشرہ تھا۔ پیرکا دن تھا۔ (۲۲ رمضان المبارک ۲۰ راگست منالی اچا تک آپ کے سامنے ایک البیم سی آگئی جے آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ تی اللہ تعالیٰ کا معیجا ہوا فرٹ نہ حضرت جبرائیل تھا۔ جو مضبوط حیم والے انسان کی شکل میں آپ کے سامنے فلاہر ہوا۔ فرشنے نے آپ سے خاطب ہو کر کہا۔ اِقْدَا اِقْدَا بعنی مُنہ سے بول بمیری بات وسرا اور بھیر اُسے لوگوں تک پہنچا۔

انحضرت صلى الشعليه و للم نے قرطابا ۔

مَاآنابِفَارِئ

مِن توبِهُ صنبین سکنا ۔ لینی میں توخود کو اتنا بڑا کام کمنے کے قابل بہیں محصا ۔ فرنسے نے یہ جواب اور زور سے سینے فرنسے نے یہ جواب میں اور نور سے سینے سے نگا بیا اور مجر جھوڑ کر کہا ۔ سے نگا بیا اور مجر جھوڑ کر کہا ۔

اقْدَأ

انخفرت ملی الله علیه وستم نے بھروہی جواب دیا ۔ فریشت نے آپ کو بھر کمڑا اور زور سے سینے سے لگا کمر بھینے اور بھیر جھوڑ

ا تساً

اِقْدَادْ بِالسَّمِ مَ يَبِكُ الَّذِي خَلَقُ 6 خَلَقَ الْإِنْسَانَ

مِنْ عَكَنَّ وَ إِقْرَا أُوَى بَكُ الْأَكُومُ وَ الَّذِي عَلَمَ وَ الْكِنْ عَلَمَ وَ الْكِنْ عَلَمَ وَ الْكِنْ عَلَمُ وَ الْكِنْ مَا لَمُ الْكُورُ عَلَى الْكِنْ مُنَدِّ سِي الْكِياء بِيراً كِياء بِيراً كِياء بِيراً كِياء بِيراً كِياء بِيراً كِياء بِيراً عَلَى الْمَعْ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(استفاده سيريت خانم النبيبي صال ١١٨٠ ، بخارى كناب بدء الوحى)

تاہم اس بڑی ذمر داری کی آج پر گھرام طبخی۔ اجبنی سے ملاقات ہجوب خداکا پیغام اور ذمر داری سب بہلی دفعہ ہوا نظا۔ آپ کا دل تبزی سے دھڑ کنے لگا۔ آپ کو ایک طرح کا خوف محکوس ہوا۔ آپ میلدی جلدی گھرتشرلیف لائے۔ ایک طرح کا خوف محکوس ہوا۔ آپ میلدی جلدی گھرتشرلیف لائے۔ مضرت خدیج نے آپ کو دیجھا تو معمول سے قدر سے تاخیر سے آنے پر گھبرامیٹ

- からけん

اے ابوالفاسم آپ کہال مخصے تنم ہے خداکی بیں نے آپ کی تلاش میں ادمی بھیجے بہال بی میں ادمی بھیجے بہال کا بیال بی میں ادمی بھیجے بہال کا بیال کا دہ مکر کی بلندبوں سے بہو کہ والیس مھی آگئے ۔

آپ نے ہے جینی سے فرایا۔ رَمِ لُونِیْ ، زَمِدُونِیْ نَمِ لُونِیْ ، زَمِدُونِیْ

مجهے كبرا اور صادو . مجھے كبرا اور صادو .

حضرت فدیجه رضی الله تعالی عنها نے آج کی حالت دیجی توجلدی سے کیڑااور ما دیا اور باس بیٹے گئیں ۔ تفوری دیم کے بعد آج نے اطمینان محسوس زمایا ۔ تو رفت کے اور باس بیٹے گئیں ۔ تفوری دیم کے بعد آج نے اطمینان محسوس زمایا ۔ آپ نے ذمایا ۔ کے آنے اور آب پر بہت عظیم ذمہ داری ڈانے کا سارا ما جران یا ۔ آپ نے ذمایا ۔ کے آئے اور آب پر بہت عظیم نفشین

مجھے تولیخ نس کے متعلق ڈر مگنے نگاہے۔ مجھے جو بیغام دیا کیا ہے بڑا او حیل محام ہے۔ مجھے کو بیغام دیا کیا ہے۔ محصے نشاہ ہے محصے خت محنت کرنا ہوگی، بہت مشکل دا نعان سے شیں الیں گے۔ حضرت فریجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی سب باتیں اطبیان سے شیں۔ اُن کو انعازہ تفاکہ اُن کا شوہر کوئی معمولی انسان نہیں ۔ لمحے لمحے کے ساتھ ہو سکینت اوراطبیبان اور دلی خوشی اُن کومیسر اُنی تفقی ۔ دہ ایک فدانما ورائی مہتی سے ہی ممکن تفی ۔ اسی وجب اور مین سے دہ آپ سے بے صدفح سکتا ہے اور موجب موسکتا ہے اور موجب موجب کی عقامیند تربن خانون شار ہوئی تیس ۔ بروی سے زیادہ کسی کو کون سمجے سکتا ہے اور موجب موجب کی عقامیند تربن خانون شار ہوئی تیس ۔ برے سکون سے بڑی محبت سے اور براے مان سے آپ نے کہا۔

كَلَّ وَاللهِ مَا يُخْذِيْكَ اللهُ آبَدًا - إِنَّكَ لَتَعِيلُ الرَّحِمَ.

وَتَخْمِلُ الْكُلَّ وَتُكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَفْرِي الضَّيْفَ وَ الْمُعْدُومَ وَتَفْرِي الضَّيْفَ وَ الْعُبِينُ عَلَى الْعَالُ الْعَقَاءَ الْمَعْدُ وَمَ وَتَفْرِي الضَّيْفَ وَ الْعُبِينُ عَلَى الْعَالَبُ الْحَقَ .

( تخاری کتاب بدوالوی)

نہیں نہیں ایسا ہر گونہیں ہوسکنا۔ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ بلکم آپ خوش ہوں۔ خوش ہوں۔ خوش ہوں۔ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشنے داروں سے نیک سوک کرنے ہیں۔ ہرستی با نی کی تصدیق کرتے ہیں سیے سہارالوگوں کے بوجد کو لمکا کرنے ہیں۔ نا دار لوگوں کو کما کر دینے ہیں۔ وہ اعلی اخلاق جو دنیا سے مٹ چکے ہیں ان کو اپنے اندرجیع کیا ہے یہمیشہ مہان نوازی کرتے ہیں۔ جو لوگ ایسے مصائب ہیں میتلاہوں جو نیک ان کی شرارت کا دخل نہ ہو بلکہ حوادث نوان سے اُن کو لکلیف بہتی ہو۔ آپ آن کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی آپ کو لکلیف بین ہو گا۔

حضرت فدیج رضی الله لغالی عنها آب کی جن خوبوں سے آب کی قدردان جن سب کا ذکر گر کے تسلی دی کرجس شخص میں بینخو ببال ہول - الله تعالیٰ اس کا سا تفصر ور دے گا بھر مزید سبق کے لئے اور کو سبانی ورقدین نوفل کے مزید سبق اور انجبل کے مزجم باس کے گئیں ۔ درقدین نوفل مذہبی علوم سے واقف تنے ۔ نوریت اور انجبل کے مزجم شخے ۔ الله کلام کے افاز کو تو ب سمجھتے تھے ۔ اگر چی ضعیف ہو چکے تھے ، بدبائی بھی باتی نہ محق ناہم وہ وفت کی اواول کو پہچا نتے تھے کہ عظیم الثان موعود بنی کے آنے کا ذفت موج کا ہے ۔ آپ کی زبان مبارک سے سارا ماج اکس میں اس وقت ندہ موج کا جو حضرت موسی کو ملا تھا ۔ کاش میں اس وقت ندہ و البین آب کے نبی بینیام سے جو حضرت موسی کو ملا تھا ۔ کاش میں اس وقت ندہ و البین آب کے نبی بینیام سے جو حضرت موسی کو ملا تھا ۔ کاش میں اس وقت ندہ و البین آب کے نبی بینیام سے جو حضرت موسی کو ملا تھا ۔ کاش میں اس وقت ندہ و البین آب کے نبی بینیا م

ہونا۔ حب تیری توم شجھے نکال دے گی۔، عجيب بان عنى البى خديج أب كى خوبول كا ذكر كررى تقيل . أب كوخود معيلم مفاكداً كيمي كسى كولكيف ديني نالليف بن ويجه على بي محصر بدور فركياكهم دے ہیں۔ آگ نے جبرت سے فرایا۔ أوَمُخْرِجِي هُمُ كَامِيرِي قوم مِحِينَ لكال دے كى -

« ہاں تبری قوم سے نکال دے گی کیونکہ آج کک کوئی شخص اس تعلیم کو مے کرنہیں آیا جس تعیم کو تو ہے کر کھڑا ہولیے۔ مگراکس کی قوم نے اس كى ضرور دخمنى كى سے-اگر مجھے تھى وه دان ديجھنا نصيب سواحب تم اينى قوم کے سلمنے اس تعلیم کا علان کروگے اور قوم نیری شدید مخالفت كرے كى دہاں كك كد دہ تحص اس شہرى سے نكال دے كى توبى تيرى ( بخاری باب بدءالوی) مدو کرول گا۔

اس وانعه کے کچھ دن لعدور فدین توفل نوت ہو گئے مگروہ بیسعادت حال كر كے كة تاكيد كرينے والول بيں سرفهرست دسے۔ حضرت صلح موعود الے تحقيق كركے تباياب كراف أ كو لعدسورة"ن والقلم" اورسورة مرمل فازل بوتى - معروى كا سلىدۇك كيا. (تفسيركبرطددېم صيم)

حضرت ابن عباس کے مطابق یہ عرصہ جالمبسی دن بیان ہوا ہے۔ ر زرقانی مبدعك )

وی کاسلسلہ رک جانے اور عظیم الث ن کام کی اہم بہت کے احساس سے اُپ کر مندر ہتے۔ فرائش کی بنا اوری ہیں پورا اُنٹر نے کا بوجوجی تفا۔ طبیعت کا انکسارا ورعاجرانہ مزاج اس کیفیبت ہیں توف اور ما پوسی کار بگ بھر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اورغناء کو دیکھتے ہوئے کو تاہی ہوجانے کے ڈرسے نارافنگی کا ڈرمی تفا۔ حدیث ہیں اُناہے کہ اُپ کوکشنی نظاروں ہیں دکھائی دیتا کہ اُپ بہاڑکی چوٹیوں سے خودکو گرا نا چاہتے ہیں۔ ایسے میں ذرخت نا واز دیتا۔

یا محمد الله کا انت دسول الله حقاً

ام محمد ملی الله علیه که م آپ توالله تعالی کے سیخے رسول ہیں .

اس اواز سے آپ اپنا ادہ نرک فرا دیتے . (بخاری کتاب النجیر)

آپ کا وقت زیادہ نر فارح اسی ہیں گزرتا - ایک دن آپ حراسے اپنے گھر

والیں اَرہے تھے کہ اجا نک ایک ایک اواز آئی گویا کوئی شخص آپ کو مخاطب کررہ ہے .

آپ نے آگے چھے وائیں بائیں سب طرف دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا - آخر آپ نے اوپ نظرا مُھائی توکیا دیکھے ہیں کہ اسحان اور زمین کے درمیان ایک عظیم الشان کرسی پر وہی فرٹ نہ بیٹھا ہے جو فارح رابیں آپ کو نظر آیا بخفا ۔ آپ نے بدنطارا دیکھا توسیم گئے اور گھرائے ہوئے جلدی جلدی گھر تشراعی لائے اور حضرت فدیج شے فرایا ۔

ور گھرائے ہوئے جلدی جلدی گھر تشراعی لائے اور حضرت فدیج شے فرایا ۔

ور شیر کوؤ فی کی گھراڈ دھائک دو۔

حضرت فدیجہ رصی اللہ تعالی عنہانے عبدی سے کٹراا در مطادیا ۔ آپ کٹراا در مطرت فدیجہ رصی اللہ تعالی عنہانے عبدی سے کٹراا در مطادیا ۔ آپ کٹراا در مطر کر بیٹے ہوئے تنصے کہ ایک میر عبلال آ داز آپ سے کانوں میں آئی ۔

يَايِّهَا الْهُدَّ تِيْ

اے جا در میں لیٹے ہوئے شخص اُ مھے کھڑا ہوا ور لوگوں کو خدا کے نام بہ
بیدار کر ۔ اُ مھے اور آپنے رب کی بڑائی کے گیت گا اپنے نفس کو پاک
صاف کر اور ہر قسم کے نشرک سے پر مہنر کر ۔ "
صاف کر اور ہر قسم کے نشرک سے پر مہنر کر ۔ "
رسخاری ابواب انتفیہر و باب بدء الوحی)

اس کے لعدوی کا سلسلہ برا برجاری ہوگیا۔

نبوت کے ببغام کے ساتھ آپ پرنماز فرض ہوئی۔ آپ مکہ کے بلند حقے بیں سخے جہاں یانی کا چٹمہ کھجوٹ پڑا۔ حضرت جبرئیل نے وضو کیا بھیر آنخضرت صلی الدیلی کم نے بھی اُسی طرح وضو کیا۔ بعدازاں حضرت جبرائیل نے آپ کو ساتھ لے کرنماز پڑھی اور غائب ہوگئے ۔ (اس کشفی نظارہ کے بعد) آنحضرت صلی اللہ علیہ وستم حضرت خدیجہ کے باس تشریف لائے۔ اُن کے سامنے وضو کیا اور ساتھ لے کم اُسی طرح نماز پڑھی جس طرح حضرت جبرائیل نے بڑھی تھی۔ (ابن مشام)

اسی طرح حضرت فدیجه دفتی الله تعالی عنها کوجهان بهای سلمان عورت مونے کا اعزاز حاصل ہوا دیاں بہلی بار آنحضرت صلی الله علیه کوستم کی امامت بین نماز بھر صفے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آریش اس لحاظ سے بھی ممتاز بین کہ بہلی بسلغ عورت بیں۔ کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ آریش اس لحاظ سے بھی ممتاز بین کہ بہلی بسلغ عورت بیں۔ ورقہ بین نوفل اور لبصرہ کے بجیرارام ب کو آریش نے بی نبوت کے ظہور کی اطلاع دی۔ دسیرت حلید مبلدا صلاح "نالیف علی بن بر بان الدین الحلیی)

آنحضرت صلی الله علیه کوستم نے آئے کو خوانین جنت کی سردار فرط یا ۔ رجامع الصغیر لیسیوطی مبعد ۲ صلا)

ایک بارحضرت جبرائیل نے آپ کو بنایا کہ خدیج برتن بی کچھ لارہی ہیں۔ آپ ان کوخداکا اور میراسلام پہنجا دیں۔ راستیعاب صلاع صفعی)

ایک موقع پر حضرت جبرائیل نے آپ کو فرطایا ۔" خدیجہ کوجنت کے ایک ایسے گھرکی بشارت سُناد ہے جو مونیوں کا ہوگا ۔ "

(اسرالغاب ملده صميم)

حضرت خدیجہ دفنی اللہ تعالی عنہا کی رفاقت نے آپ کو بڑا حوصلہ دیا۔ آپ اسس بہت بڑی ذرہ داری کے متعلق سوچے کہ کس طرح مکہ بیں اپنے اردگرد غافل جابل لوگوں کو بیدار کرکے اللہ تعالی کا پنجام دیں ابتداء بیں آپ نے بڑی حکمت سے اپنے قربی احباب کو بلیغ حق کا منصور بنایا۔

سی افسانوں ہیں دصادق محکہ رسول النہ صلی اللہ علیہ وستم خدا کے سب سے باہے بی اانسانوں ہیں سب سے بہتر اور نبیوں ہیں سب سے افضل خانم النبیتی کس طرح انسانوں کو خدا سے ماہ نتے ہیں۔ بہتر موصلے کو خدا سے ماہ نتے ہیں۔ بہتر موصلے استقلال کی درد ناک مصائب سے بچہ کہانی ہم آپ کو تفصیل سے سائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رجمت فضل اوراحیان کے نظارے دیجے ہیں گے اور دل سے درود بڑھے نظارے دیجے ہیں گے اور دل سے درود بڑھے نظارے دیجے ہیں گے اور دل سے درود بڑھے نظارے دیجے ہیں گے اور دل سے درود بڑھے نظارے دیجے ہیں گے اور دل سے درود بڑھے نظارے دیجے ہیں گے اور دل سے درود بڑھے نظارے دیجے ہیں گے اور دل سے درود بڑھے نظارے دیجے ہیں گے اور دل سے درود بڑھے درود بڑھے درود بڑھے درود بڑھے دیا ہے۔

الله مُ صَلِي عَلَى مُحَمَّد وَ الْ مُحَمَّد وَ بَارِكُ وَ مَا اللهُ وَ اللهُ مُحَمَّد وَ بَارِكُ وَسَلَم اللهُ اللهُ مُحَمِّد وَ اللهُ مُحَمَّد وَ اللهُ وَ اللهُ مُحَمَّد وَ اللهُ وَسَلَم اللهُ اللهُ مُحَمِّد وَ اللهُ مُحْمِد وَ اللهُ مُحْمِد وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَال